

# جمله حفوق تجن ناشر محفوظ ہیں

خطيات : حضرت مولانا مفتى عبدالرد فن صاحب كودى مدظلهم ضبطور تيب . محرعه الله ميمن : جامع متجد بيت المكرم ، كلشن اقبال كراجي مقام اشاعت اول: منى سي 1996ع تعداد ناشر : مين اسلامك يبلشرز ١٨٨٠ لياقت آباد كراجي بابتمام : ولي الله ميمن قمت كيوزنگ : گريداك مروسز فون نمبر: ١٨٣٠١٨٨ ملنے کے پتے مين اسلامك يبلشرز ۱۸۸۴ لياقت آباد- كراچي ۱۹ دارالاشاعت اردوبازار- کراچی 🔾 \_\_\_ اداره اسلامیات ۱۹۰۴ نار کلی-لاجور کتب خانه مظهری مگشن ا قبال-کراچی اوارة المعارف وارالعلوم كراجي ١١ 🔾 \_\_\_ مكتبددارالعلوم كراجي ١٧ مولاناا قبال نعمانی صاحب مینیسر کالونی گارژن کراجی

# فهرست مضامين

| صفحه |        | عنوان                                          |
|------|--------|------------------------------------------------|
| 4    |        | 2. T. 4                                        |
| 4    |        | <ul> <li>جارى اصل يارى اوراس كاعلاج</li> </ul> |
| 4    |        | <ul> <li>وضوء ميں پائي کا اسراف</li> </ul>     |
| 9    |        | الله وضوء تو ذراجه مغفرت ہے                    |
| }-   |        | اس كناه نے بحين كا طريقه                       |
| 31   |        | ا توجد اور دهیان کی ضرورت ہے                   |
| 14 . |        | انظار من المفتح المنظار من المنطقة كالواب      |
| 110  |        | الله مجدين ونياوي باتني كرنا                   |
| 14   |        | ا مجدين باتين كرنے كى ممانعت                   |
| 10   | , • ±  | الله ماري ماجد كامال                           |
| 14   |        | اتیں کرنا 💠 مجد میں گناہ کی ہاتیں کرنا         |
| - 10 | 7975 ± | المحميد من كاروباري باتيس كرنا                 |
| . 10 |        | الله مجدين ضروري بات كرنا                      |
| - 19 |        | اس كناه كي تعليني                              |
| Y-   |        | المعرين باتين كرنے يروعيد                      |
|      |        |                                                |

﴿ ایک عبرتاک عدیث نماز چھوڑنے والے کہاں ہیں؟ ذکوة نه دینوالے کہاں ہیں؟ شراب منے والے کہاں ہیں؟ TN شود کھانے والے کہاں ہیں؟ YN \* بيمه كرنے اور كرانے والے 40 معديس دنياوي باتيس كرنے والے كہاں ہيں؟ 44 م ایسے بچوں کومسجد میں لانا جائز نہیں ایسے بچوں کومسجد میں نہ لانا بہترہے MA اليے بچوں كومسجد ميں لاناچاہے Y'A الله بیول کی صف مردول کے بعد الله بخول كوان كى صف سے يحي كرنا جائز نميں ایک اور مسئله العديس آنے والے پيچھے صف بنائيس 💠 بچوں کو مردوں کی صفوں میں کھڑا کرنا 💠 بخول کوڈانٹنادرست نہیں الشرعلي الشرعلية وسلم كابتي كم سائقه طرز عمل الله بچوں کے ساتھ شفقت کامعاملہ کرس

# بُنه إلله التحيا التَّحِيمُ لُ

# ہمارے تنین گناہ

الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره وتؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيات اعمالنا، من يهده الله فلامضل له ومن يضلله فلاهادى له ونشهدان لا اله الا الله وحده لاشريك له ونشهدان سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى أله واصحابه وبارك وسلم تسليماً كثيراً شيرا.

إما بعدا

فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ ان تحتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيأتكم وندخلكم مدخلاكريما\_صدق الله

#### العظيم ﴾

تمهيد

میرے قابل احترام بزرگو اور محترم خوا تین! اس وقت بی آپ
کی خدمت بی ایسے تین گناہ بیان کرنا چاہتا ہوں جن بی ہم بی ہے
اکٹر لوگ جتلا ہوتے ہیں۔ اور ان مینوں کا تعلق نماز پڑھنے والوں سے
ہے۔ اور یہ مجمع بھی ایسے ہی حضرات پر مشتمل ہے جو اللہ کے فضل
و کرم سے نماز کے پابند ہیں، اس لئے ان تین گناہوں کے بارے میں
تو تیہ سے بات سننا ضروری ہے۔ تاکہ ہم میں سے جو شخص ان مینوں
گناہوں میں یا ان میں سے کی ایک گناہ کے اندر جتلا ہو تو وہ اس
گناہ کو جھوڑ دے اور توبہ کرے۔ اور آئندہ اس گناہ سے نکاہ سے جیکے کا

#### جارى اصل بيارى اوراس كاعلاج

امارا اصل مرض اور بیاری گناه ب، اور گناهوں کو پھو ڈنا اور اس سے توبہ کرنا ہے اس کا علاج ہے۔ امارے بیاں پر جمع ہونے کا مقصد بھی بی ہے کہ ہم اپنی روحانی بیاریوں کو پچانیں۔ اور پھراان کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ تاکہ آہستہ آہستہ امارے تمام امراض روحانی ختم ہوجائیں اور صحت ایمانی و روحانی حاصل ہوجائے۔ ہم سب مل کر اینا جائزہ لیں، اور اپنے باطن میں جھانک کر دیکھیں کہ
وہاں کون کون سے گناہ گھونسلہ بتائے ہوئے ہیں۔ اور کون کون ک
بُری عاد تیں ہمارے اندر موجود ہیں۔ جن کی وجہ ہے ہم اللہ کی
رضامندی اور رجمت سے دور ہورہ ہیں۔ اور پھر ہم کوشش کریں
کہ ہماری بُری عاد تیں ختم ہوں اور اسکے بدلے اچھی عاد تیں پیدا
ہوجا کیں۔ ہم گناہوں سے تائب ہوجا کیں۔ اور اللہ کی رضامندی
والے کام اختیار کرلیں۔ تاکہ دنیا میں بھی فلاح حاصل ہو اور آخرت
میں بھی نجات حاصل ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا
فرما کیں۔ آمین۔

#### وضومين ياني كااسراف

ان تین گناہوں ہیں ہے پہلا گناہ "وضو ہیں پانی کا اسراف کرتا"

ہے۔ وضو کرنے کے لئے پانی استعال کرنا ضروری ہے۔ اور وضو ہیں بن اعضاء کو دھویا جاتا ہے اِن کو تین تین مرتبہ دھونا سُنت ہے۔ چنانچہ ہاتھوں کو تین مرتبہ دھونا سُنت ہے، چہرے کو تین مرتبہ دھونا سُنت ہے، چہرے کو تین مرتبہ دھونا سُنت ہے، لیکن بلا ضرورت اور بلا سُنت ہے، لیکن بلا ضرورت اور بلا وجہ چار مرتبہ یا پانچ مرتبہ دھونا اسراف میں داخل ہے۔ بعض لوگ اس اسراف میں جنلا ہوتے ہیں۔ مثلاً پاؤں دھو رہے ہیں تو بلا ضرورت چار مرتبہ، پانچ مرتبہ، بلکہ دی مرتبہ پیردھو دیتے۔ یہ سب

امراف ب، اور ناجاز ب-

لین زیاده تر مرد حضرات اور خواتین اسراف کی ایک دوسری صورت میں متلا ہوتے ہیں۔ وہ دو سری صورت میہ ہے کہ وضو خانے میں وضو کرتے وقت یا جیس پر وضو کرتے وقت ٹونٹی کو کھلا چھوڑ دیتے میں اور مسلسل اس سے پانی کرتا رہتا ہے۔اور ای طالت میں وضو كرف والااس سے يانى ليكر ہاتھ دھورہا ہے، كلى كررہا ہے، ناك ميں یانی ڈال رہا ہے، چرہ وحورہا ہے، اس کومسل رہا ہے، واڑھی کا خلال كردم إع، الكليول كا ظال كردم ع، اورياني ملسل تيزى ك ساته مل مي بهدرا ب- اس طرح ياني مسلسل كران كاعام معمول بن كيا ہے۔ گروں میں بیس پر وضو کرتے وقت بھی ہی کیفیت ہوتی ہے۔ اور مساجد میں وضو خانے پر وضو کرتے وقت بھی بی عالت ہوتی ہے۔ جس کا متیجہ سے کہ ایک آدمی کو شفت کے مطابق وضو کرنے كے لئے جناياني وركار ہے۔ جس كى مقدار صرف اتنى ہے جناياني اس نے ہاتھ وصونے یا کلی کرنے یا ناک میں یائی ڈالنے کے لئے اور چرہ وغیرہ دھونے کے لئے استعال کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو پانی نوثی سے بلا استعال ضائع ہوگیا، جس کی مقدار اس پانی سے کئی گنا زیادہ ہوگی جتنا یانی درکار تھا۔ اس طرح اس یانی کو ضائع کرنا سراسر اسراف ہے اور گناہ ہے۔

وضولوذراجه مغفرت بمحير

شریعت نے تو وضو کے بارے اس بتایا تھا کہ وضو کرنے ہے وضو كرنے والے كے اعضاء كے تمام كناہ پانی كے ساتھ نكل جاتے ہيں۔ چنانچہ جب وضو کرنے والا ہاتھ وهوتا ہے تو ہاتھ کے گناہ نکل جاتے ہیں۔ جب کلی کرتا ہے تو منہ کے گناہ نکل جاتے ہیں۔ جب تاک ساف كرتا ب و تاك ك كاناه فكل جاتے بي، جب چبره وهوتا ب تو چرے کے گناہ نکل جاتے ہیں اور جب پیردھوتا ہے تو بیرے گناہ نکل جاتے ہں۔ لہذا وضو کا مقصد تو یہ تھا کہ جس طرح اس کے ذرایعہ ہم ظاہری یاک اور طہارت حاصل کرتے ہیں۔ ای طرح گناہوں سے باطنی طبارت بھی حاصل کریں لیکن نفس و شیطان فے ہمگیں خفیہ طریقے سے اسراف کے گناہ کے اندر جلا کردیا۔ اور اب جارے خیال میں بھی ہے نہیں آتا کہ یہ بھی کوئی گناہ ہے۔ بلکہ اب ہم اس گناہ کے عادی ہوگئے ہیں۔ عرصة درازے ہم وضو کے دوران اس گناہ کے اندر جملا ہیں، چنائجہ ہر جگہ اکثر وضو کرنے والوں کے اندر يد كناه آپ كو نظر آئے گا- يانى جو الله تعالى كى كرانفذر نعت ب- اور بہت بڑی دولت ہے۔ اس کو ہم اس طرح یجا بہا دیتے ہیں جس میں الله تعالی کی نعمت کی ناقدری اور ناشکری بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسراف کرنے کا گناہ بھی ہاری گردنوں پر آجاتا ہے، اور وہ وضو

جو ہمارے لئے باعث مغفرت تھا، اس وضو کو ہم نے اپی غفات ہے باعث گناہ بتالیا۔ اس لئے ضروری ہے کہ ہم سب اپنے ونمو کی طرف توجہ دیں۔ اور ابنک جو گناہ ہوچکا ہے اس سے کی توبہ کریں، اور آج کے بعد جب بھی ہم وضو کریں تو اس گناہ سے ضرور بجیں۔

#### اس گناہ سے بیخے کا طریقہ

اس گناہ سے بیخے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے ہم سب کو دو باتھ عطا فرمائے ہیں، للذا نلکے یر وضو کرتے وقت سے ضروری ہے کہ ہم ایک ہاتھ یانی لینے کے لئے استعال کریں اور دو سرا ہاتھ اول سے آخر تک ناکا کولنے اور بند کرنے کے لئے مخصوص کردیں، ایک ہاتھ میں یانی لیں اور دو سرے ہاتھ سے ناکا بند کریں۔ پھر نلکا بند کرنے کے بعد جاہیں تو دو سرا ہاتھ بھی وحونے میں استعال کرلیں۔ سارے اعضاء کو دهوتے وقت سے عمل کریں۔ اس کئے کہ اعضاء وضو کو وحونے کے لئے بے تحاشا یانی بہانا کوئی ضروری نہیں ہے۔ شرعاً دھونے کے لئے کم از کم اتنی مقدار پانی کی کافی ہے کہ ہر عضو کو وحونے کے بعد اس سے تین جاریانی کے قطرے ٹیک جائیں۔ یہ وحونے کی کم ے کم حد ہے۔ مح کرنے اور دحونے میں یکی فرق ہے ك مسح ك اندرياني نبيل فيكا، كيلا باته جيردين كو مسح كيت بي-اور وحونا اس کو کہتے ہیں کہ وحونے کے بعدیانی کے چند قطرے ٹیک جائیں۔ اہذا ایک چاو پائی ہو ہم ایک ہاتھ ہیں لیتے ہیں وہ پائی دھو۔نہ
کی فہ کورہ بالا شرعی حد ہے ہیں ذیادہ ہوتا ہے۔ اور اس پائی ہے
وضو کے بائی کی مسنون مقدار پوری طرح ہے حاصل ہوجاتی ہے۔
اہذا کوئی شخص یہ عذر نہیں کرسکتا کہ ایک ہاتھ ہے وضو کرنے کا جو
طریقہ آپ نے بتایا ہے اس ہے ہم کس طرح وضو کریں؟ اور ایک
ہاتھ سے تو وضو بی نہیں ہوسکتا۔ حقیقت میں یہ ہمارے نفس کا دھو کہ
ہاتھ سے ورنہ ایک ہاتھ میں جتنا پائی آتا ہے شریعت کے مطابق مسنون
طریقے پر وضو کرنے کے لئے وہ بالکل کانی ہے۔

#### توجه اور دھیان کی ضرورت ہے

بس اس کے لئے تو جہ کی ضرورت ہے، اور اپنے اندر اس
احماس کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اسراف کے گناہ میں جالا
ہیں۔ جس سے بچنا ہمارے ذیتے ضروری ہے۔ ورنہ اللہ تعالیٰ کے
بہال پکڑ ہوگی عذاب ہوگا، اور جواب دیتا ہوگا کہ تم نے بانی جیسی
گرافقدر نعمت میں یہ گناہ کیول کیا؟ اگر یہ ڈر اور خوف ہمارے ولوں
میں آجائے تو پھر مرف ایک تی نماز کے وضو میں یہ گناہ چھوٹ سکا

اے خواجہ ورد نیست وگرنہ طبیب ہست

علاج تو موجود ہے مرکوئی شخص اپنے کو مریض سیجھنے کے لئے تیار نہیں۔ اگر کوئی مریض ہی نہ ہو تو طبیب کیا کریگا۔ حقیقت یہ ہے کہ ایک ہاتھ پانی لینے کے لئے استعال کرنا اور دو سرا ہاتھ ٹو تی کھولنے اور بند کرنے کے لئے استعال کرنا، وضو کو شنت کے مطابق کرنے کے لئے بالکل کائی ہے۔

بس اس کی درای مشق کی ضرورت ہے، اب تک چو تکہ ہم نے
اپنی عادت بے شخاشا بانی استعال کرنے کے لئے بگاڑ رکھی ہے، اس
لئے شروع میں ایک ہاتھ استعال کرنے میں ذرا تکلف ہوگا۔ لیکن
جب گناہ سے پچناہے تو یہ کام کرنا پڑے گا۔ انشاء اللہ چند روز گزرنے
کے بعد بہ کو محسبی ہوگا کہ واقعۃ اس سے پہلے ہم بریکار اور ب
فاکدہ اس گناہ کے اندر جتلا رہے۔ اور اب ہمارے لئے ایک ہاتھ
سے وضو کرنا ہے حد آسمان ہوگیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی طرف
تو تجہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس گناہ کو ہم سے چھڑادے۔
آھین۔

## مجدمين نمازك انظارمين بيضنح كاثواب

اب دو سرا گناہ لے لیجئے۔ بید دو سرا گناہ بطور خاص مجد کے اندر پایا جاتا ہے۔ جو حضرات مجد میں نماز پڑھنے کے لئے آتے ہیں وہ بعض مرتبہ اس گناہ میں جلا ہوجاتے ہیں۔ خصوصاً وہ نمازی جو اپنا اکثر وقت مسجد میں گزارتے ہیں۔ اور نماز کے وقت سے بہت پہلے مجد میں آجاتے ہیں۔ اور صف اول میں جماعت کے انظار میں بیٹھ جائے ہیں۔ مسجد میں بہت جلدی آجانا اور صف اول میں نماز کے انظار میں بیٹے جانا اللہ تعالی بہت بدی نعمت ہے۔ اللہ تعالی بہم سب کو نصیب فرمائے۔ آمین۔ اس لئے کہ جب تک نمازی مسجد میں جماعت کے انظار میں رہتا ہے اس شخص کو برابر نماز پڑھنے کا تواب ملما رہتا ہے۔ شختا کل افراب میں رہتا ہے اس شخص کو برابر نماز پڑھنے کا تواب ملما رہتا ہے۔ شختا کل افراب میں فرمایا ہے کہ اکیلے نماز پڑھنے کے مقابلے میں باجماعت مسجد نماز سرھنے والے کو تقریباً تین کو ڈر پہنیتیں لاکھ، چون ہزار چارسو بیس گنا تواب زیادہ ملک ہے۔ یہ تواب کنا عظیم ہے۔

#### مسجد میں دنیاوی باتیں کرنا

لین جس عمل پر جتنا عظیم تواب حاصل ہوتا ہے، اِس عظیم تواب میں اپنا پورا زور لگا رہتا ہے۔ پوان ہو ان اور لگا رہتا ہے۔ چنانچہ اس تواب، ہے انسان کو محروم کرنے کے لئے شیطان سے کرتا ہے کہ جو نمازی سجد میں نماز کے وقت سے بہت پہلے آجاتے ہیں، اور نماز کے بعد بھی دیم تک ذکر و اذکار اور وظائف میں مشغول رہتے ہیں، چنکے سے این کو اس گناہ میں جتلا کروتا ہے۔ جس کا متجہ سے ہوتا ہے کہ مجد میں آگر جتنی نکیاں وہ کماتے ہیں وہ سب اس گناہ کی وجہ

ے برباد ہوجاتی ہیں۔ وہ گناو ہے اسمجد میں بیٹ کر دنیا کی بائم کرنا" یاد رکھنا چاہے کہ بیر مساجد صرف نماز کے لئے، ذکر و اذکار کے لئے، الاوت قرآن کے لئے، تسبیحات، درود شریف برجے کے لئے ہیں۔ گویا مساجد کا مقعد سے کہ اس میں اللہ تعالی کی عبادت کی جائے، یہ مساجد دنیا کے بازار نہیں ہیں کہ جس طرح ہم بازار میں آزادانہ جو چاہیں کرسکتے ہیں، وہ سب مساجد میں بھی کرلیں۔ بلکہ بیہ تو خالص اللہ ك عبادت كے لئے ہيں۔ يبل آكر ہر شخص كو الله كى عبادت من لكنا چائے۔ جب معرین ہم داخل ہوں تو بازار کے معاملات کو باہر تی چھوڑ دیں۔ مرکی باتوں کو بھی باہر چھوڑ دیں۔ اور جو پچھ بھی باہر کے معالمات بیں ان سب کو باہر بی چھوڑ دیں۔ مجد کے اعدر آکر صرف الله تعالى سے لو لكانى ہے۔ الله تعالى سے تعلق قائم كرنا ہے۔ الله تعالی کو یاد کرتا ہے۔ اس کا ذکر کرتا ہے۔ اس سے دعا ماتلی ہے۔ اب اگر مسجد کے اندر آگر بھی ہم دنیا کو نہ چھوٹریں بلکہ دنیا کی باتون بیں مشخول ہوجا <mark>کیں تو س</mark>ے بدترین گناہ ہے۔

# مجديس باتيس كرنے كى ممانعت

مرجر میں دنیاوی باتیں کرنے کی ممانعت بہت ی اطاریث میں آئی ہے۔ ایک صدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرلیا کہ:

" میری اُمّت کے آخر زمانہ میں ایسے لوگ آئیں کے جو معجدول میں صلقے بنا کر بیٹھیں گے، ان کے پاس دنیا کا تذکرہ ہو گااور دنیا ان کو محبوب ہوگی ان کے پاس (ہرگز) نہ بیٹھنا، اللہ تعالی کو ان لوگوں کی کوئی حاجت نہیں "۔(المدفل لاین حاج)

دیکھے! اس مدیث میں حضور اقدس ملی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف تو ان کے پاس بیٹھنے ہے منع فرمادیا، دوسری طرف یہ اشارہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے بہاں ان کی عبادت، ان کے ذکر و اذکار اور تنبیحات وغیرہ مقبول نہیں، اللہ تعالیٰ ان سے ناراض اور خفاجیں۔

#### ہاری مساجد کاحال

مساجد میں دنیاوی یا تیں کرنے والوں کے طلقے آج ہمیں اپنے زمانے کی مساجد میں نظر آتے ہیں، بڑی بڑی مساجد میں آپ دیکھیں گے کہ کہیں چار آدی کہیں پانچ آدی علقہ بنائے ہوئے اس طرح بیٹے ہوئے ہیں بھیے ہوئے ہیں جینے اپنے گر کی بیٹھک میں بیٹے ہیں۔ اور دنیاوی باتیں ہورتی ہیں۔ اگر وہ بازار کی مسجد ہے تو بازار کے مسائل وہاں درج بحث ہیں۔ اور اگر دفاتر کی مسجد ہے تو وہاں دفتر کے مسائل پر تفتگو تیمرہ ہورہا ہے۔ تفریح گاہ کی مسجد ہے تو تفریح کے مسائل پر گفتگو ہورہی ہے۔ آگر گاؤں کی مسجد ہے تو تفریح کے مسائل پر گفتگو ہورہی ہے۔ آگر گاؤں کی مسجد ہے تو تفریح کے مسائل پر گفتگو

زیر بحث ہیں۔ اور سرحد اور بلوچتان کے بعض علاقوں میں تو بیہ رواج ہے کہ نماز سے پہلے اور نماز کے بعد اور دو سرے اوقات بس بھی اوگوں کی ٹولیاں مسجد میں بیٹی ہوئی ہوتی ہیں۔ اور جس طرح اپنے گھر کی بیٹھک میں آزادانہ باتیں کرتے ہیں، بالکل ای طرح سمجد کے صحن میں بیٹھے ہوئے باتیں کررہے ہیں۔ اور اگر سردی کا موسم ہے تو سمجد کے ہال میں بیٹھے ہوئے باتیں کررہے ہیں۔ اور اگر سردی کا موسم کھانا کھایا جارہا ہے، وہیں چائے کا دور بھی چل رہا ہے، بس مجد کو گھر کی بیٹھک بنایا ہوا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یکی وہ زمانہ ہے جس کی بیٹھک بنایا ہوا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یکی وہ زمانہ ہے جس کی بیٹھک بنایا ہوا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یکی وہ زمانہ ہے جس کی بیٹھک بنایا ہوا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یکی وہ زمانہ ہے جس کی بیٹھک بنایا ہوا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یکی وہ زمانہ ہے جس کی اس حدیث میں حضور اقدی صلی اللہ علیہ و سلم نے خبردی ہے۔

## مجدمين گناه كى باتين كرنا

پرمسجد میں بیٹے کر دنیاوی باتیں کرنے کی کئی قسمیں ہیں:

الک ایک سے کہ مسجد کے اندر بیٹے کر گناہ کی باتیں کی جائیں، سے

بالکل حرام اور ناجائز ہے۔ مشلاً مسجد میں بیٹے کر دو سروں کی فیبت کرنا،

مجد کی انتظامیہ کی بُرائیاں بیان کرنا۔ یا اہم صاحب ہے کوئی شکایت

ہوتی اس کی فیبت کرنا۔ یا مؤذن اور مسجد کے فادم کی فیبت کرنا۔

بعض او قات امام یا مؤذن اور فادم کو کسی نمازی سے کوئی شکایت

بعض او قات امام یا مؤذن اور فادم کو کسی نمازی سے کوئی شکایت

ہوتی ہے تو وہ بھی اس گناہ میں شریک ہوجاتے ہیں۔ یہ سب فیبت

میں واقل ہے اور حرام ہے۔ اور غیبت کی ترایف بی ہے کہ جو
برائی بیان کی جاری ہے وہ واقعۃ اس شخص کے اندر موجود ہے۔ اور
اگر ہم مجد میں بیٹر کر دو سرول کی الی برائی بیان کررہے ہیں جو
واقعۃ اس میں موجود نہیں ہے تو یہ بہتان کا گناہ ہے، اور بہتان لگائے
کا گناہ غیبت سے بھی زیادہ ہے۔ اور غیبت کے بارے میں حدیث
شریف میں حضور اقدس معلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا!

﴿ الْعَيِيةُ اشدُّ مِنِ الزِّنَّا ﴾

النبیت زنا ہے بھی زیادہ بدتر ہے"۔

اب ذرا اس کا نفتور کریں کہ کوئی شخص "معاذ اللہ" مہر کے اندر زنا کا ارتکاب کرے تو ہم اس کو کیما خیال کریں گے؟ ظاہر ہے کہ ہم اس کو کیما خیال کریں گے؟ ظاہر ہے کہ ہم اس کو کیما خیال کریں گے؟ ظاہر ہے ہم اس کا تفتور بھی نہیں کرسکتے۔ ادر اس نعل کو انتہائی بڑا سمجھیں گے۔ اور غیبت زنا ہے ہر کیا وجہ ہے کہ ممجد کے اندر زنا کرنے کو تو حرام تفتور کریں اور غیبت سے نیچنے کا بالکل بھی اہتمام نہ کریں۔ یہ ہماری کو تانی اور کم جنی کی بات ہے، اس لئے ہمیں ممجد میں بیٹ کر فیبت اور بہتان اور جموث سے بہت زیادہ بچنا چاہئے۔ ایک گناہ کی گڑی دو مرے گناہ کے ماتھ کی ہوئی ہے۔ جب چاہئے۔ ایک گناہ کا آغاز کریں گے تو اس کے ماتھ دی گناہ اور ہوجائیں ایک گناہ کا آغاز کریں گے تو اس کے ماتھ دی گلہ اور ہوجائیں گے۔ اس لئے گناہ کا آغاز کریں گے تو اس کے ماتھ دی گلہ اور ہوجائیں گے۔ اس لئے گناہ کا آغاز کریں گے تو اس کے ماتھ دی گلہ اور ہوجائیں گے۔ اس لئے گناہ سے نیجنے کا صرف ایک عی طریقہ ہے کہ اپنی ذبان

کو تالہ لگائیں اگر زبان کھولیں تو یاد الہی کے لئے کھولیں، تلاوت اور ذکر اللہ اور تنبیج کے علاوہ اور کچھ بھی جاری زبان سے ند فکلے۔

### مسجد میں کاروباری باتیں کرنا

ومری سم بہ ہے کہ معجد میں بیٹے کرجو باتیں کردہ ہیں وہ اگرچہ گناہ کی باتیں نہیں ہیں۔ مثلاً کاروباری اگرچہ گناہ کی باتیں نہیں کرنا، آئیں کے معاملات کی باتیں کرنا، طالات مافات مافرہ پر معاملات کی باتیں کرنا، طالات مافرہ پر جائز گفتگو کرنا وغیرہ بعض مرتبہ بیہ سب باتیں معجد کی صف اول میں بہت ذور وشور سے ہوتی ہیں۔ معجد میں اس سم کی داوی باتیں کرنا بھی گناہ ہے، اور اس مقعد کے لئے معجد میں بیٹھنا بھی گناہ ہے۔ اسکی باتوں سے بہت بچنا جاہے۔

#### مبجد میں ضروری بات کرنا

سے تیری قتم ہے کہ بعض اوقات مجد میں بیٹے ہوئے اوقات مجد میں بیٹے ہوئے اولاغ دیا کی کوئی پیغام یا اطلاع دیا کی کوئی پیغام یا اطلاع دیا کی فرورت بیش آگئ۔ اور اس شخص سے مجد میں ملاقات ہوگئ۔ اس کے بارے میں حکم شری ہے ہے کہ اس قتم کی ضرورت کی بات مجد میں کہنے کی مخواکش ہے۔ اور اس کا طریقہ ہے کہ کی بات مجد میں کہنے کی مخواکش ہے۔ اور اس کا طریقہ ہے کہ بس سے وہ بات کہہ جس سے وہ بات کہہ

دیں تاکہ دو مرول کی عبادت میں خلل نہ آئے البتہ بہتر ہے کہ اس قتم کی جائز اور ضروری بات بھی مجد میں نہ کریں بلکہ مجد سے باہر کریں جس کا طریقہ ہے ہے کہ جس سے وہ بات کہی ہے اس کو اشارہ کرکے مجد سے باہر بلالیں یا مجد کے وضو خانے میں بلالیں اور وہاں اس سے وہ بات کرلیں بہرطال، مجد میں فضول باتیں کرنا، دنیاوی باتیں کرنا برا اگناہ ہے۔ اس سے تو لاکھ درجہ بہتر ہے کہ عین فنول باتیں کرنا برا اگناہ ہے۔ اس سے تو لاکھ درجہ بہتر ہے کہ عین فرا گر پلے مہد میں اور نماز پڑھنے کے بعد فورا گر پلے جائیں اور باتیں کرنے اپنی تکیوں کو برباد نہ تھیریں۔ بہاں بیٹھ کر اللہ کے گھر کی بے حرمتی کرکے اپنی نیکیوں کو برباد نہ کریں۔ اب ہے ویکھنے کہ مجد میں دنیاوی باتیں کرنے اپنی نیکیوں کو برباد نہ کریں۔ اب ہے ویکھنے کہ مجد میں دنیاوی باتیں کرنے کا گناہ کتا تھیں ہے۔ اور اس پر کتا عذاب اور وبال ہے۔ !!

## اس گناه کی تنکینی

المارے حفرت موالنا مفتی محر شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک رسلہ تحریر فرملیا ہے۔ جس کانام "آواب المساجد" ہے، ہم میں سے ہر شخص کو ضرور اس کا مطالعہ کرنا چاہئے۔ اس رسالے میں مجد کے آواب بھی بیان فرمائے ہیں۔ اور یہ کہ کون کون سے کام مجد میں کرنا بائز ہیں اور کون کون سے کام مجد میں کرنا بائز ہیں۔ اور چو نکہ ہم مجد میں کرنا بائز ہیں۔ اور چو نکہ ہم مجد میں کرنا ناجائز ہیں۔ اور چو نکہ ہم مجد میں کرنا ناجائز ہیں۔ اور چو نکہ ہم مجد میں کرنا ناجائز ہیں۔ اور چو نکہ ہم مجد میں آتے ہیں اس لئے مجد کے آواب اور اس کے مسائل

ے بافررہا ہم پر فرض ہے۔ ان ممائل ہے بے فبری ہی کا نتیجہ کہ ہم اس عقین گناہ کے اندر جانا ہورہے ہیں۔ اگر ہم ان ممائل ہے بافیر ہوتے تو اس گناہ کے اندر جانا نہ ہوتے۔ اس ممائل ہے بافیر ہوتے تو اس گناہ کے اندر جانا نہ ہوتے۔ اس رما لے میں معزت رحمۃ اللہ علیہ نے دو حدیثیں تحریر فرمائی ہیں۔ ایک حدیث یہ کہ مجد کے اندر باتیں کرنے والے کی نیکیاں اس طرح فتم ہوجاتی ہیں جس طرح آگ ہے جا کر لکڑی فتم ہوجاتی ہے۔ مجد میں تو ہم اس لئے آتے ہیں تاکہ نیکیوں کا ذخیرہ جمع کریں۔ اس لئے تو نہیں آتے کہ ہماری نیکیاں جل کر فتم ہوجا کیں۔ ایک ایک فیم ہوجا کیں۔ ایک ایک فیم ہوجا کیں۔ ایک ایک کریں۔ اس لئے تو نہیں آتے کہ ہماری نیکیاں جل کر فتم ہوجا کیں۔ لیکن اپنی اس کے تو نہیں آتے کہ ہماری نیکیاں جل کر فتم ہوجا کیں۔ لیکن اپنی کی وجہ ہے اس گناہ میں جانا ہو کر ان نیکیوں کو فتم کرکے مجد انگلی کی وجہ ہے اس گناہ میں جانا ہو کر ان نیکیوں کو فتم کرکے مجد سے رخصت ہوجاتے ہیں۔ یہ کتنے فرارے کی بات ہے؟

## معجد میں باتیں کرنے پر وعید

دو سری مدیث یہ ہے کہ جب کوئی شخص معجد میں دنیاوی باتیں کرنے لگناہ تو ملائکہ اس شخص سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں اسکت یا ولی الله اے اللہ کے ولی خاموش ہوجا۔ تیرے لئے یہ مناسب نہیں ہے کہ تو اللہ کے گھر میں بیٹ کر ایسی باتیں کرے جس سے تیما خالق و مالک اور تیما پروروگار ناراض ہو۔ وہ کام کر جس سے تیما خالق و مالک فوش ہو۔ اگر وہ شخص خاموش ہوجاتا ہے جب تو ٹھیک خالق و مالک فوش ہو۔ اگر وہ شخص خاموش ہوجاتا ہے جب تو ٹھیک کین اگر وہ باز نہیں آتا اور برابر باتنی کرتا رہتا ہے تو فرشتے دوبارہ ان

الفاظ ے تخاطب ہوتے ہیں کہ اسکت یا بغیض الله او اللہ کی نظر ے گر جانے والے خاموش ہوجا۔ دیکھتے، ذرا سی دیر ہیں والبت چھن گئی اور اللہ کے دوست اور ولی ہونے کا لقب چھن گیا اور اب اللہ کا مبغوض اور تابیندیدہ بن گیا۔ اگر وہ اب بھی خاموش ہوجائے تو غنیمت ہے۔ لیکن اب بھی اگر وہ خاموش نہیں ہوتا بلکہ مسلسل فنیمت ہے۔ لیکن اب بھی اگر وہ خاموش نہیں ہوتا بلکہ مسلسل دنیاوی باتیں کرتا رہتا ہے اور مسجد کا احترام نہیں کرتا تو اب تیسری مرتبہ فرشتے اس سے مخاطب ہوکر کہتے ہیں کہ اسکت لعنة الله علیک خاموش ہوجا، تھے پر اللہ کی لعنت ہو۔ (الدعل)

اس سے زیادہ اللہ کا فضب اور نارا ضکی اور کیا ہوگ۔ تعور دی دی ہے۔

پہلے جس کو "ولی اللہ" کہہ کر مخاطب کیا تھا، اب اس کو "اللہ کے دشن" کا لقب مل رہا ہے، اور پھر اس پر لعنت کی جارہی ہے، اور لعمت اللہ تعالیٰ کی سخت نارا ضکی کا نام ہے اور بیہ تو اللہ کے فضب کی فوف ناک حد ہے۔ ذرا دیر کے لئے فور کریں کہ ہم مجد میں اللہ کو راضی کرنے کے لئے آتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کے فضب کو دعوت دیے راضی کرنے کے لئے آتے ہیں۔ اس لئے جب بھی مسجد میں آئیں تو اس بات کا خصوصی خیال رکھیں۔ اس لئے جب بھی مسجد میں آئیں تو اس بات کا خصوصی خیال رکھیں کہ بجر اللہ تعالیٰ کی یاد کے دنیا جہال کی کوئی بات نہ کریں۔ اور اس نہ کورہ بالا دعید کو ذہن میں رکھیں۔

#### ایک عبرتناک صدیث

ایک کتب کا نام او قائق الاخبار " ہے اس میں بھی مجد میں ونیاوی ہاتیں کرنے کے بارے میں ایک روایت ہے۔ جس کا ظامہ یہ ہے کہ جب قیامت کے روز تمام لوگ میدانِ حشر میں جمع ہوں گے تو پہو کی نسل کا ایک جائور نظے گاجس کا نام حریش ہوگا، اور وہ سر مرتب پر ہوگا اور اس کی دم زمین پر ہوگ، انتا برا جائور ہوگا، اور وہ سر مرتب یہ آواز لگائے گاکہ این من بارز الرحمن، واین من حارب الرحمن وہ لوگ کہاں میں جنہوں نے اللہ رب العالمین کو مقابلہ کی دعوت دی ہے؟ اور کہاں میں وہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے جنگ کا اعلان کیا ہے؟ دھرت جبر کیل ایمن علیہ السلام اس جائور سے مخاطب ہوکر ہے؟ حضرت جبر کیل ایمن علیہ السلام اس جائور سے مخاطب ہوکر وہ کے گا جھے پانچ آومیوں کی تلاش ہے؟ جواب میں وہ کے گا جھے پانچ آومیوں کی تلاش ہے؟ جواب میں وہ کے گا جھے پانچ آومیوں کی تلاش ہے۔

### نمازچھوڑنے والے کہاں ہیں؟

این من ترک الصلوة؛ وہ لوگ کہاں ہیں جو دنیا میں نماز نہیں بر ما کرتے تھے؟ بے نمازیوں کو وہ تلاش کرے گا۔ ہم میں بھی بیض لوگ ایسے ہوں کے جو تجرکی نماز چھوڑ دیتے ہیں، کھی عشاء کی نماز چھوڑ دیتے ہیں، کھی عشاء کی نماز پھوڑ دیتے ہیں، کھی عشاء کی نماز فرض پھوڑ دیتے ہیں۔ وہ لوگ فور کریں، حالانکہ بانچوں وقت کی نماز فرض

ہے، فجر اور عشاء کی نماز پڑھتا بھی فرض ہے، اور جو بالکل بی نماز بہس پڑھتے وہ بھی ذرا فکر کریں۔ کیونکہ قیامت کا دن آنے والا ہے اور برحق ہے۔ دنیا چئر روزہ ہے۔ اس چئر روزہ ذندگائی میں نماذ کے ایر حتی نہیں ہوئی چاہئے۔ نہ خواتین کو مستی کرئی چاہئے اور نہ مرد صرات کو مستی کرئی چاہئے۔ اور کوئی نماز قضاء نہ ہونے پائے۔ بر نماز ایٹ وقت پر ادا ہوتی رہے۔ یہ "حرایش" جانور تمام بے نمازیوں کو ایک ایک کرکے پکڑ لے گا۔

#### ز كوة نه ديخ والے كہال ہيں؟

این من منع الزکاۃ؟ پر وہ جانور پکارے گاکہ وہ لوگ کہاں ہوں جو دنیا میں مال و دولت کے مالک تھے، لیکن مال کی زکوۃ نہیں دیا کرتے تھے۔ آج بھی بہت ہے مسلمان مرد اور خواتین الی ہیں جن کی مکیت میں اتا مال ہوتا ہے جس میں زکوۃ واجب ہوتی ہے لیکن وہ ذکوۃ نہیں دیتے۔ اکثر خواتین زیو رات بنوانے کی آو بزی شوقین ہوتی ہوتی ہوتی میں۔ لین ذکوۃ ادا کرنے کی قرنہیں کرتیں۔ مرنے کے بعد وہ ذابور ان کے لئے سانپ کا بار بن جائے گا۔ بہرطال بیہ جانور "حریش" میدان حشریں ایسے لوگوں کو ایک ایک کرے طاش کرے گاجو اپنے مالوں کی ذکوۃ نہیں دیتے۔

#### شراب ينے والے كمال بي؟

این من شرب العدر؟ پروه "ترکش" بگارے گاکہ وہ لوگ

کہاں ہیں جو دنیا ہیں شراب نوشی کیا کرتے تھے؟ ہمارے یہاں شراب
نوشی کا رواج بردھتا جارہا ہے۔ کیونکہ ہم ٹی وی کے فیش پروگرام
دیکھنے کے عادی ہوتے جارہ ہیں اور یہ ٹی وی تو تمام بُرائیاں
مکھانے کا ماشر ہے۔ اس کے ذریعہ ہمیں ڈھٹائی کے ساتھ شراب
نوشی ہمی سکھائی جاتی ہے۔ جس کے نتیج میں اوپر کی سطح پر کشرت ہے
ہمارے معاشرے میں شراب نوشی پھیلتی جاری ہے۔ اور وہ آہستہ
ہمارے معاشرے میں شراب نوشی پھیلتی جاری ہے۔ اور وہ آہستہ
آہستہ نیچے کے طبقے میں ہمی آجائے گی۔ یاد رکھے: شراب اسلام کے
اندر حرام ہے۔ اور اس کا یہ وبال ہے کہ میدانِ حشر میں یہ جانور ان
اندر حرام ہے۔ اور اس کا یہ وبال ہے کہ میدانِ حشر میں یہ جانور ان

### مود کھانے والے کہاں ہیں؟

این من اکل الربوا؟ چوشے نمبر پر وہ "حریش" پکارے گا کہ وہ لوگ کہاں ہیں جو دنیا میں مُود کھایا کرتے تھے؟ یہ گناہ ایسا ہے جو آج معارے معاشرے کے اندر عام ہوگیا ہے۔ اور ہماری معیشت کی ریڑھ کی ہڑی بن چکا ہے۔ جب کوئی شخص کارخانہ لگاتا ہے تو اکثر مودی قرض لے کر کارخانہ لگاتا ہے۔ اور معمولی کارویار کرنے والے مودی قرض لے کر کارخانہ لگاتا ہے۔ اور معمولی کارویار کرنے والے

بھی بینک سے مودی قرض لیتے ہیں۔ آج کتے مسلمان ایسے ہیں جو اپنی رقیس بیکوں کے اندر فکس ڈپازٹ میں یا سیونگ اکاؤنٹ میں رکھواتے ہیں اور اس کے ذریعہ بینک سے مود وصول کرکے ابراکام بیلاتے ہیں۔یاد رکھیں بینک کامود خالص مود ہے اور سخت ترین حرام ہارے ہیں۔یاد رکھیں بینک کامود خالص مود ہے اور سخت ترین حرام ہارے ہیں۔یاد رکھیں جینک کامود خالص مود ہے اور سخت ترین حرام ہے۔اس کے بارے میں قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ:

"اگر تم مُود سے باز نہیں آتے تو اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ من لو"۔

جس قوم کے لئے اللہ تعالی کی طرف سے اعلانی جنگ ہو، وہ قوم کیے ترقی کر عمتی ہے؟ البی گناہوں کی وجہ سے ہم پریشانیوں ہیں، ولات اور رُسوائی ہیں، طرح طرح کے عذابوں اور وبالوں ہیں گر قار ہیں، جب تک ہم ان گناہوں کو نہیں چھوڑیں گے اور توبہ کرکے اللہ تعالی کو راضی نہیں کریں گے۔ اس وقت تک ہمارے طانت بدلنا مشکل ہے۔ بہرطال یہ موریش " ان لوگوں کو طاش کرکے پکڑلے گا جو دنیا ہیں شود کھایا کرتے تھے۔ یا شودی لین دین کیا کرتے تھے۔

#### بیمہ کرنے اور کرانے والے

آج ہمارے ملک میں اِنشورٹس کینیاں قائم ہیں۔ جس میں مکان کا بیمد، کارفائے کا بیمد، دوکان کا بیمد، جان کا بیمد، آگھ کا بیمد ہورہا

ہے۔ جس میں بیمہ کرنے والے بھی مسلمان ہیں اور کرائے والے بھی مسلمان ہیں۔ اور انشورنس کی بنیاد عود اور جوے یہ ہے۔ اور اسلام میں شود بھی حرام ہے اور جوا بھی حرام ہے۔ اور اب تو انشورنس کے مسئلہ پر پوری دنیا کے ۳۵ اسلامی ملکوں کے ۱۵۰ علماء و محققین اور فقہاء متفق ہو بھی ہیں۔ اور انہوں نے متفقہ طور پر شود اور جوے کی بنیاد پر بیمہ کو حرام قرار دیا ہے۔ اس لئے انشورنس کے اور جوے کی بنیاد پر بیمہ کو حرام قرار دیا ہے۔ اس لئے انشورنس کے دیال اور عذاب سے دنیا و آخرت میں دو جار ہوتا بڑے گا۔

## مجديس دنياوي باتيس كرنے والے كہال بين؟

فی پانچیں مرتبہ وہ "حریش" اعلان کرے گا این من یتحلث
بحدیث الدنیا فی المساجد ؟ کہ وہ لوگ کہاں ہیں جو مساجد میں بیٹے
کرونیا کی باتیں کیا کرتے ہے؟ اس اعلان کے بعد وہ جانور اپنا کام اس
طرح شروع کرے گا کہ اپنی گرون ہے ان پانچ قسم کے لوگوں کو ایک
ایک کرکے اُچک لے گا اور اپنے منہ میں جمع کرتا جائے گا۔ اور پجر
ایک کرکے اُچک کے گا در چلا جائے گا۔ العیاذ باللہ۔ (سقہ ۱۸)
دیکھتے: ایک تو اس جانور کے منہ کے اندر جانا اور پجر جہنم کے اندر
جانا، یہ کتنا ہولناک اور ورد تاک عذاب ہو گا۔ اس لئے جمیں مجد میں
جانا، یہ کتنا ہولناک اور ورد تاک عذاب ہو گا۔ اس لئے جمیں مجد میں
جیٹے کر دنیا کی ہاتیں کرتے ہے اپنی ذبانوں کو تالہ لگالیا چاہئے۔ یہ گناہ

ق ہماری تھٹی میں ایبا پڑگیا ہے کہ جب ہم میں ہے، کوئی تج یا عمرہ کے جاتا ہے تو بیت الحرام اور مسجد نبوی میں بھی ہم دنیاوی یا تیں کرنے سے یاز نہیں آئے۔ اور وہاں اللہ کے گریس بیٹھ کروہاں کی چیزوں اور لوگوں پر تبعرہ شروع کردیتے ہیں۔ یہ الی بُری عادت ہو کہ دیا ہے ایس کی گری عادت ہیں چھوٹی، اس لئے اگر ہم بہاں رہ کر اس گناہ سے بچنے کی کوشش کرتے رہے تو انشاء اللہ جج اور عمرہ کے موقع پر بھی اس گناہ سے بی کوشش کرتے رہے تو انشاء اللہ جج اور عمرہ کے موقع پر بھی اس گناہ سے بی وائی سے۔ بہرطال اس عادت کو فوراً پھوڑنا ضروری ہے اور اس گناہ سے تی توبہ کرنالازی ہے۔

## اليے بچوں كومسجد ميں لانا جائز نہيں

تيرا گناه جو معجد ميں ہو تا ہے، وہ بچوں سے متعلق ہے۔ بچول كي

عن شميل بي-

سی بین ایس اور اور اور ایس مصوم اور پھو نے ہیں۔ اور جن کو میر کے آداب کا علم ہے، نہ ان کو میر کے آداب کا علم ہے، نہ ان کو میر کے آداب کا علم ہے، نہ ان کو میر کے آداب کا علم ہے، نہ ان کو نماز کی خبر ہے، اور نہ ان کو یہ علم ہے کہ یہ میر اللہ کی عبادت کی جگہ ہے۔ اور ان بچوں سے یہ بھی خطرہ ہے کہ دہ میر میں کمیلیں کو ریں اور اس کی بے حرمتی کریں، پیشاب کردیں یا میر میں کمیلیں کو دیں اور اس کی بے حرمتی کریں، بیسے پانچ چد سال کی عمر تک کے بیچے ہوتے ہیں۔ ایسے بچوں کے بیارے میں شرقی تکم یہ ہے کہ ان کو میر میں لاتا جائز نہیں۔ اور ال

باپ کو اس بات کا خیال رکھنا چاہے کہ ایسے بچے مجد میں نہ لا کیں۔
اور اگر ایسے بچے مجد میں لا کیں گے اور وہ آگر مجد کی بے حرمتی
کریں گے تو ماں باپ گناہ گار ہوں گے، اس لئے کہ وہ بچے خود تو
معصوم ہیں۔ مجد کی انتظامیہ مجمی ایسے بچوں کو مجد میں آنے ہے
دوک سکتی ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ شریعت میں ہر چیز کی صد
مقرر ہے۔ اور ان صدود تی کا نام دین ہے، اور ان صدود کی ہم سب
کو بابندی کرنی ہے۔

## ایے بچوں کومسجد میں نہ لانا بہترہے

بَوْل کی دو سری متم دہ ہے جو ان سے ذرا برے ہوتے ہیں جو سات سال سے الا سال تک کی عمر کے ہوتے ہیں، ایسے بچے مجد کو سمجد سیحتے ہیں۔ ایس کا تھوڑا بہت احرّام بھی کرتے ہیں۔ لیکن ابھی پوری سجے نہ ہونے کی وجہ سے معجد کا پورا احرّام بجالانے سے قاصر ہیں۔ ایسے بچوں کو معجد میں لاتا جائز ہے، لیکن نہ لاتا بہتر ہے۔

## اليے بچول كومسجد ميں لانا چاہئے

ہوں یا نہ ہوں، ایسے بچوں کے بارے یس تھم یہ ہے کہ ان کو مجد یں انا چاہئے، تاکہ ان کے اندر نماز باہتاعت ادا کرنے کی عادت پر جائے۔ کیونکہ بالغ ہوتے ہی ان پر نماز فرض ہوجائے گا۔ اور مجد میں جماعت سے نماز پر صناواجب ہوجائے گا۔ اگر ہم نے پہلے سے ان کو نماز باجاعت کا عادی نہیں بنایا تو بالغ ہونے کے بعد عادت پر نے میں وقت گئے گا۔ جس کا بتیجہ یہ ہوگا کہ وہ نمازیں بھی تضاء کریں گے اور جماعت بھی چھوڑیں گے۔ لہذا جب بچہ بالغ ہونے کے قریب ہوجائے تو اس کو مجر میں لانا شروع کردیں۔ اور گھر میں اس کو بتاتے ہوجائے تو اس کو مجر میں لانا شروع کردیں۔ اور گھر میں اس کو بتاتے رہیں کہ مجد کا احترام کرنا چاہے۔ وہل جاکر نمازیں پڑھتے ہیں۔ ذکر اور تشیع کرتے ہیں۔ وہل شور و شفی نہیں کرتے۔ ایسے بچوں کو مجر کی جماعت میں بھی شامل کریں۔

## بچول کی صف مردول کے بعد

اور جب مردول کی مفیں کمل ہوجائیں تو اس کے بعد ان بجوں کی مفیں بنائیں۔ یکی سُنّت طریقہ ہے۔ اور نماز شروع ہونے کے بعد جو لوگ آئیں وہ ان بچوں بی کی مفوں میں دائیں اور بائیں شال ہوجائیں۔

## بچول کوان کی صف ہے پیچھے کرنا جائز نہیں

لکین بعض لوگ اس موقع پر ایک غلطی کرتے ہیں، وہ یہ کہ نماز شروع ہونے کے بعد جب وہ لوگ معجد میں آتے ہیں اور صف میں شامل ہوتے ہیں۔ اور بچوں کو صف میں کھڑا دیکھتے ہیں تو ان کا طرز ممل سير موتاب كروه بيول كو بيچي كردية بين-مثلاً ايك شخص آيا اور بچے کو صف میں کمڑا دیکھ کراس کو کان سے پکڑ کر پیچے کی صف یں کمڑا کردیا، اور اگر بیہ تموری ضد کرے تو اس کو دونوں ہاتھول ے اٹھاکر چھے کی صف میں کمڑا کردیتے ہیں، اکثر مساجد میں آپ کو یہ تماشہ نظر آئے گا۔ اب جو شخص بھی آرہا ہے وہ یہ عمل کررہا ہے۔ فرض کریں کہ اگر بچہ جماعت کوئی ہوتے وفت پہلی صف میں تھا تو سلام کے وقت وہ آخری صف میں پہنچ جاتا ہے، اس کئے کہ جارے يبل عموا جماعت كمرى موت وقت نمازى تموزك موت بي- اور ا کثریت بعد میں آنے والوں کی ہوتی ہے۔ اب جو بھی بعد میں آتا ہے وہ بچوں کو پچیل صف میں و مکیل دیتا ہے اور خود اس کی جگہ کمڑا موجاتا ہے۔ اور ذہنول میں بیا بات میٹی موئی ہے کہ بچول کے برابر میں کھڑے ہونے سے نماز نہیں ہوتی۔ یہ بات بالکل غلط ہے۔ ذہن کو اس سے بالکل صاف کرلیزا جائے۔ شرعی تھم یہ ہے کہ آپ بچوں کے برابر میں کمڑے ہوجائیں۔ جاہے بجد اگلی صف میں ہویا بچھلی صف میں ہو۔ وائیں طرف کھڑا ہو یا بائیں طرف ہو۔ اس کی وجہ سے بالغان کی نماز میں کوئی طلل نہیں آتا۔

#### ایک اور مسئله

ایک بات سے یاد رکھے کہ بچوں کی نماز سے کچ نماز ہے۔ اگرچہ وہ بالغ نہیں ہیں۔ جس کی وجہ ہے ان کی نماز جاہے فرض نہ ہو، لیکن وہ نقل نماز ضرور ہے۔ اور جس طرح ہماری نقل نماز ہے، اس طرح بچوں کی نفل نماز ہے۔ اور جس طرح ہمیں کوئی شخص اگلی صف ہے بھیلی مف میں تھینے کر نہیں لاتا۔ اور اگر کوئی یہ حرکت کرے تو ہم الات مرنے کے لئے تیار ہوجائیں کے۔ای طرح بچوں کو بھی اگلی نف سے مھنچ کر بچیلی صف میں نہیں لانا چاہئے۔ ای وجہ سے حعرات فقباء كرام" نے يہ مئلہ لكما ہے كہ اگر مف يورى ہو چى ہو اور اس کے بعد ایک فخص آیا اور اس نے دیکھا کہ اگلی صف ممل موچکی ہے تو وہ اگلی صف سے ایک شخص کو پکڑ کر پچپلی صف میں لائے بھر دونوں مل کر بچھلی صف میں کھڑے ہوجائیں۔ لیکن ساتھ عی حضرات فقهاء كرام" نے يہ بھى بيان فرمايا ہے كديد تھم اس وقت ہے جب اس شخص کو یہ مسئلہ معلوم ہو جس کو آپ بیچھے تھینج رہے ہیں۔ اور جب آپ اس کو محینی عے تو وہ آرام سے پیچھے آجائے گا، اور اگر اندازہ سے کہ وہ فخص چیجے آنے کے بجائے اڑنے کے لئے تار ہوجائے گا تو اس صورت میں اکلے بی پیچلی صف میں کھڑے ہوجائیں اور دو سرول کی ٹماز فراب نہ کریں۔

#### بعدمين آنے والے پیچھے صف بنائیں

بہرطال، جس طرح ہم اپنے لئے اس بات کو نا قابل کوارہ ہے ہے۔

ہیں کہ کوئی شخص ہمیں کھینج کر چھیے کرے۔ تو پھر یہ بیخے کیے گوارہ کرئیں گے کہ ان کو چھیے کیا جائے۔ لہذا جب بچہ اپنی میح جگہ پر کمڑا ہوا ہو جہ ان کو اس کی جگہ ہے ہٹانا جائز نہیں، اور بعد میں آنے والے جو نمازی ہوں، ان کو چاہئے کہ بچوں کے وائیں اور بائیں کوڑے ہوجائیں۔ اور جب وہ بچوں وائی صف پوری ہوجائے تو باتی لوگ اپنی صف بچوں کے دائیں اور بائیں لوگ اپنی صف بچوں کے دائیں اور بائیں اور بائیں اور بائیں اور بائیں اور بائیں اور بائیں۔ اور جب وہ بچوں وائی صف پوری ہوجائے تو باتی لوگ اپنی صف بچوں کے جیجے بڑائیں۔ اس لئے کہ یہ بعد میں آئے والے خود تاخیر سے آئے۔ اور اب مجبوراً ان کو چھیے کھڑا ہوتا پڑا۔ والے خود تاخیر سے آئے۔ اور اب مجبوراً ان کو چھیے کھڑا ہوتا پڑا۔ نہیں۔ گناہ کی بات ہے۔ اور اس عمل کے ذریعہ ہم ان کی نماز قاسد نہیں۔ گناہ کی بات ہے۔ اور اس عمل کے ذریعہ ہم ان کی نماز قاسد کرتے ہیں۔ جس کاعذاب اور وبال ہماری گردن پر ہوگا۔

# بچوں کو مردوں کی صفوں میں کھڑا کرنا

دوسری صورت سے کہ جو انچ معد میں نماز پڑھے آرے ہیں اگر دو فیر تربیت افتہ ہیں۔ اور ہم نے ان کی کوئی تربیت نہیں گ۔

جس كا نتيجه بير ہے كه اگرچه وہ بالغ ہونے كے قريب ہيں، ليكن معجد میں بھامتے دوڑتے رہتے ہیں، کمیل کود کرتے ہیں۔ مجد میں باتیں كرت رج إلى الي غير تربيت يافة بي جب مجد من أكيل تو اگر ان سب بچوں کو ایک ساتھ کمڑا کیا جائے گا <mark>تو سب آپس می</mark>ں شرارتی کریں گے۔ اور ایک دو سرے کو نماز میں دھکے دیں گے۔ جس کی وجہ سے ان مردول کی بھی نماز فاسد ہو سکتی ہے جو ان کے واکیں بائیں کمڑے ہوں گے۔ لبذا ایسے بچوں کے بارے میں تھم یہ ہے کہ ان کی علیحدہ صف نہ بنائی جائے، بلکہ ان کو بالغان کی صفول یں متفرق طور پر کھڑا کردیا جائے۔ کسی کو دائیں طرف اور کسی کو بائس طرف، تأكد ند تو ان بچول كى نماز خراب مو اور ند مردول كى نماز خراب ہو۔ اور اگر ایک دوینتے ہوں تو ان <mark>کو مردوں کی صف می</mark>ں كمرًا كردينا بلا كرامت جائز ، لنذا جارك ذبنول من جوب بات بیٹی ہوئی ہے کہ اگر نیج مردول کی مغول میں شامل ہول تو مردول کی نماز فاسد ہوجاتی ہے، یہ تصور غلط ہے، اس کی اصلاح کر کینی جائے۔

## بچول كوۋانثنادرست نہيں

ای سلطے کی ایک اور ہات ہے، وہ یہ کہ بنتج بہرطال بنتج ہوتے ہیں۔ آپ ان کو کتنا بھی سمجھالیں، وہ بچہ بچہ بی رہے گا۔ وہ برے اتا

تو نہیں ہے گا، اور شرارت کرنا ان کی فطرت ہے، اہذا جب وہ مجد میں آئیں گے تو کچھ نہ کچھ شرارت ان ہے ہو ہی جائے گی۔ لیکن اس وقت ہم ہے گئے ساتھ بہت نازیبا طرز عمل اختیار کرتے ہیں۔ وہ یہ جب وہ مسجد میں کوئی شرارت کرتا ہے تو ہم اس کو بُری طرح اور بعض لوگ ایسی گرجدار آوازے ڈانٹے ہیں گانٹ ویتے ہیں۔ اور بعض لوگ ایسی گرجدار آوازے ڈانٹے ہیں کہ جس ہے ہی جیٹاب خطا ہونے کا ڈر لگنا ہے۔ اور اس نچ کو بھگا کو اس طرح مسجد سے نکال دیتے ہیں جس طرح کسی کتے کو بھگا کو اس طرح کسی کتے کو بھگا کو اس طرح مسجد سے نکال دیتے ہیں جس طرح کسی کتے کو بھگا کو اس طرح مسجد یہ بہت بدتمیزی کی بات ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

﴿ من لم يرحم صغيرنا ولم يؤقر كبيرنا فليس منّا﴾

جو اہارے چھوٹوں پر رخم اور شفقت نہ کرے۔ اور جو ہمارے بروں کا احترام نہ کرے، وہ ہم ہے ہیں ہے۔ لینی الیاشخص میرے طریقے پر اور میری شنت پر قائم ہیں ہے۔ کیا حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کی بیچ کو ڈائٹا تھا؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے ایپ بھین کے دس سال حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزارے، ان کی والدہ حضرت ام سلیم رضی اللہ منعا نے ان کو آپ کی خدمت کے لئے آپ کے پاس چھوڑ دیا تھا۔ وہ فرماتے ہیں آپ کی خدمت کے لئے آپ کے پاس چھوڑ دیا تھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس دس سال کے عرصے میں حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم

نے بچھے ایک مرتبہ بھی نہیں ڈانٹا، اور نہ مجھی آپ نے یہ پوچھا کہ یہ کام کیوں کہا، اور نہ مجھی آپ نے یہ پوچھا کہ یہ کام کیوں کہیں کیا؟ آر میم استی اور نہاں کام کیوں نہیں کیا؟ آر میم اللہ علیہ وسلم کابچوں کے ساتھ طرز عمل کا کیا کی معاملہ میں گہائے ہیں کہ:

5

"حضور اقدس صلى الله عليه وسلم في ايك روز كى كام كے لئے بيجا، يس نے كما فداكى تم یں نہیں جاؤں گا اور دل میں سے بات تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام کے لئے تھم فرمایا ہے ضرور جاؤں گاغرض ہے کہ میں چل را، بازار من مجمع بخ كملت بوئ مل (من انبيل ديكين لكا حضور ميرا انظار فرماكر وبال تشریف لائے) اجانک میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیجیے سے میری گدی پکڑے ہوئے ہیں، میں نے آپ کی طرف دیکھاتو آپ مكرارب تع اور فرمايا أئيس! جهال جائے كے لتے میں نے تم سے کہا تھا تم وہاں گئے میں نے عرض کیاباں اے اللہ کے رسول جارہا ہوں"۔

مالانکہ یہ غصر کرنے کا موقع تھا کہ بھائی ا ہم نے تہیں کام کے کے بھیچا اور تم کھیل ہیں لگ گئے؟ لیکن رحمۃ للعالمین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور رحمت کایہ عالم تھا کہ اس موقع پہلی آپ نے مسکرا کر صرف اتنا فرایا کہ بھائی تہیں ہم نے جس کام کے لئے بھیچا تھا۔ وہاں گئے؟ بس اس سے زیادہ کچھ نہیں فرایا۔ حضور اقدس سلی اللہ علیہ وسلم کی شفت تو یہ ہے۔

## بچوں کے ساتھ شفقت کامعاملہ کریں

اور ہمارا طرز عمل ہیہ ہے کہ ہم مسجد میں دو سرول کے بچول کو اس طرح ڈانٹتے ہیں کہ اپنے بچوں کو بھی اس طرح نہیں ڈانٹتے۔ بچوں ے ساتھ یہ بے رحمی کا معاملہ کرنا کیا حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم کی سُنت ہے؟ جب بد آپ کی سُنت نہیں ہے اور ہم مسلمان ہیں اور آب كے امتى بين تو جارے كئے حضور اقدس صلى الله عليه وسلم كا طريقه اي قابل عمل مونا جائے۔ اور ايك بات بيد بھي ہے جو شخص غُقے میں بچوں کو ڈانٹنا ہے اس کا مجھی پائیدار اثر نہیں ہوتا۔ اس وقت وقتی طور پر وہ سہم جائیں گے، لیکن وہ بیتے وہ عمل دوبارہ کریں گے۔ لین اگر آپ ہارے ان کو سمجھائیں سے کہ بیا! سجد میں خاموش رہے ہیں۔ شرارت نہیں کرتے ہیں۔ اس کا ادب كرتے ہیں۔ تو وہ بچہ آپ کی بھی عزت کرے گا اور انشاء اللہ دوبارہ وہ

شرارت نہیں کریا۔ لہذا جب آپ اس نیخ کی عزت کریں گے، اِس کا احرّام کریں گے تو دہی پچہ بڑا ہو کر آپ کی فدمت کرے گا۔ برطیکہ آپ نے اس کے ساتھ شفقت کا معالمہ کیا ہو۔ لیکن اگر آج آپ اس کو اس طرح ڈائٹ دیں گے تو کل وہ آپ کی طرف رخ بھی نہیں کرے گا۔ لہذا جب ہم مجد میں آنے والے بچوں کے ساتھ شفقت کا برتاؤ کریں گے تو بچ ضرور بات تبول کریں گے اور ان کے شفقت کا برتاؤ کریں گے اور ان کے ماتھ نانیا برتاؤ ول میں بات اترے گی۔ اور اگر اس طرح ان کے ساتھ نانیا برتاؤ کریں گے اور ان کے ماتھ کا برتاؤ کریں گے اور اگر اس طرح ان کے ساتھ نانیا برتاؤ کریں گے اور اگر اس طرح ان کے ساتھ نانیا برتاؤ کریں گے تو ہم گناہ گار بھی ہوں گے اور بچوں کی بھی اصلاح نہیں ہوگ۔۔

بس يه تين كناه بير- جو آج جارى مساجد ميں جكه جكه نظر آتے بير- الله تعالى جم سب كو ان سے بينے كى توفيق عطا فراكي - آجن- واللہ وجہ العالمين و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين

